اخبار فضل کا پراسکٹس

ار حضرت صاجبزاده مرزابشبرالدین محمودا حر نحمده ونعلن على رسوليرالكريم

بسمالله الرحن الرحيم

## اخبار ''فضل'' پکاپراسپکٹس

ہندوستان کیا ہر ملک میں جنگل کے جنگل در ختوں چھوٹے بڑے کس طرح ہوتے ہیں کے کھڑے ہوتے ہیں۔ ان درخوں کو کس نے لگایا۔اور کون ان کی حفاظت کر رہاہے۔ س نے ان کو پانی دیا پھر کس نے جانو روں اور حشرات الارض سے ان کی نگہبانی کی۔ وہ کونبی قوم تھی جو اپناوقت اور مال صرف کر کے ان کے لگانے اور پھران کی حفاظت کرنے میں مصروف رہی اگر کوئی قوم ایسی نظر نہیں آتی تو پھروہ کہاں ہے آئے آسان پر ایک ہتی ہے جس نے زمین کو آسان کوسورج کو چاند کوستاروں کوسیاروں کو آگ کو پانی کومٹی کوہواکوانسان کوحیوان کوپیداکیاہے۔اس نے ان درختوں کولگایا اور ایسے رنگ میں لگایا ہے کہ جے دیکھ کر عبرت حاصل کرنے والے عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ایک چھوٹے سے پیج کو جے د مکھے کر کوئی وہم بھی نہیں کر سکتا کہ اس میں ہے اس قدر عظیم الثان در خت کھڑا ہو جائے گا۔ ہوا ئیں اڑا کرلاتی ہیں۔اور ایک خال جگہ پر گر جاتا ہے۔ پھر ہلکی ہوا ئیں اس پر کچھ گر دوغبار ڈال دیتی ہیں۔ اور پھر آسانوں اور زمینوں کا بادشاہ سورج کو تھم دیتا ہے کہ اپنی حرارت ہے وہ سمند روں میں سے پانی تھینچے مون سون اسے اڑالاتی ہیں اور رفتہ رفتہ وہ بادل کی صورت اختیار کر تاہے۔اوراس وسیع میدان میں کہ جس میں وہ بچھ آپڑا تھا آگر برستاہے۔اور پھر بغیراس کے کہ کوئی انسان بیلوں اور کنووں کی مردہے اسے پانی دے اسے پانی مل جا تاہے اور وہ بیج اپنی طاقت کے مطابق پھولتا ہے۔اور پھراس میں ہے ایک باریک ہی شاخ نکلتی ہے جو زمین سے خوراک حاصل کرتی ہے۔اور سورج سے حرارت لیکن چند سال نہیں گزرنے پاتے کہ وہ ایک در خت ہو جا تاہے

اور پھراسے پھل لگتے ہیں اور پھراپنے وقت پروہ پھل زمین پر گر جاتے ہیں۔اوران سے اس طریق پر در خت پیدا ہو جاتے ہیں اور بعض دفعہ پر در خت پیدا ہو جاتے ہیں اور بعض دفعہ ان کادائرہ سینکڑوں میلوں تک و سیع ہو جاتا ہے۔کیا کوئی اس نے کود کھ کر نتیجہ نکال سکتا تھا کہ یہ نے اس طرح بڑھے گا۔ ہاں کیا کوئی اس چھوٹی می شاخ کو جو بارش کے بعد زمین سے نمودار ہوئی تھی د کھے کر فیصلہ کر سکتا تھا کہ یہ شاخ لا کھوں شاخوں کی جڑ ہوگی پھرکیا کوئی اس اکیلے در خت کو دیکھ کر کہہ سکتا تھا کہ اس در خت سے لا کھوں در خت پیدا ہوں گے۔ مگر اس دنیا کا ایک آ قا ہے اس کے ایک اوئی سے اشارے سے یہ سب ہؤااور ہو تا ہے۔

جس طرح بغیر کسی کے بیج لگائے بغیر کسی کے پانی دیئے روحانی سلسلوں کی مثال جنگل سے بنیر سی کی ظاہری ھاظت اور کوشش کے جنگل پیدا ہو جاتے ہیں۔اسی طرح نامعلوم طور سے ایک روحانی بیج دنیا میں ڈالاجا تاہے اور اسے دیکھ کر ہر کوئی پیہ کہتا ہے کہ بیہ اکیلا ہیج جو کسی کی حفاظت میں نہیں جلد تباہ ہو جائے گااور کسی کے پاؤں تلے آ کرپس جائے گا۔اور کوئی کونپل اس سے پیدا بھی ہوئی تووہ جلد روندی جائے گی۔لیکن وہ نادان کیا جانتا ہے کہ اس کا نگران کسی کو نظر نہیں آ ٹامگروہ سب کا نگراں ہے اور کوئی چیزاس کی نظروں ہے پوشدہ نہیں وہ اس کی حفاظت کر تاہے اور الہام کے پانی سے سیراب کر تاہے - وہاں بے شک اس بیج کے مالی نظر نہیں آتے۔ مگراس کی حفاظت کے لئے ملائکہ تلواریں لئے کھڑے ہوئے ہیں۔ اور ہرایک خطرہ سے اسے محفوظ رکھتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ روحانی بیج جو غدانے دنیامیں ڈالا ہے جلد تاہ ہو جائے گالیکن ایک دن بیہ د مکھ کر جیران ہو جاتے ہیں کہ وہ تمام دنیامیں تھیل گیا ہے اس کے کامنے کی کسی کو طاقت نہیں بلکہ جو چزاس کی لپیٹ میں آتی ہے اس کے سامنے سرتشلیم خم كرتَّى بِ كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ ٱصْلُهَا ثَابِتُ وَّ فَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِنَ ٱكُلُهَا كُلَّ حِيْنَ بِاذْ نِ رَبِّهَا وَيَضْرِ بُ اللَّهُ الْاَمْشَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُّ وَنَ (ابرايم:٣٥-٢٩) كُزُ رْعِ ٱخْرَ ۚ جُ شُطْءَهُ فَا ذُرَهُ فَا سُتَغْلَظَ فَا شَتُوٰى عَلَىٰ سُوْ قِهٖ يُعْجِبُ الزَّدَّ ۗ اعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّا رَ وَ عَدَاللَّهُ الَّذِيْنَ الْمَنُوَّا وَ عَمِلُوا الصِّيلِحٰ تِمِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّا جُرَّا عَظِيْمًا (الثِّ:٣٠)

چونکہ حضرت مسے موعوڈ بھی اننی بیجوں میں ہے ایک ہاری جماعت کابھی بہی حال ہے جہتے اس لئے ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہؤا۔ آج ہے تیس سال بہلے کون کمہ سکتا تھا کہ یہ بیجاس قدر مرقی کرے گااور نہ صرف اپنے اندر مرقی کرے

گابلکہ لاکھوں کا باپ ہوگا اور ہزاروں لاکھوں نفوس اس سے اپنا تعلق پیدا کریں گے اور کوئی خالف اس پر غالب نہ ہو سکے گا۔ لیکن جو خدا کا منشاء تھا پورا ہؤا اور زمین نے ایک تازہ نشان دیکھا۔ اور وہ احمدی جماعت جس کے ساس آ دمیوں کی فہرست نہ پوری ہو سکتی جب تک کہ بچے اور عور تیں اس میں داخل نہ کیئے جا کیں۔ اب اس قدر ترتی کر گئے ہے کہ ایک ہزار آدمی قادیان میں ہی موجو دہے اور مجموعی طور سے چار لاکھ سے بڑھ گئے ہے۔

جماعت کے ساتھ ضروریات بھی بردھتی ہیں کے ساتھ ضروریات بھی ترقی کرتی جاتی ہیں۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ حضرت صاحب کی کتب کے شاکع کرنے کے لئے ایک پریس کی ضرورت شخص ۔ اور بہت مشکل کے ساتھ ایک پریس کھڑا کیا گیا تھا پھر حضرت صاحب نے ضروریات سلسلہ کھی۔ اور بہت مشکل کے ساتھ ایک پریس کھڑا کیا گیا تھا پھر حضرت صاحب نے ضروریات سلسلہ اب نگانا چا ہا لیکن وہ اس وجہ سے رکارہا کہ اس کے لینے والے نظرنہ آتے تھے لیکن اب اللہ تعالی کے فضل سے گئی پریس یمال کام کررہ ہیں اور دوہفتہ وارایک پندرہ رو زہ اور چار ماہوار رسالے یمال سے نگل رہے ہیں اور پھر بھی ضروریات اس قدر بردھ رہی ہیں کہ کئی معاملات ابھی توجہ کے قابل باقی ہیں کہ جن کی طرف یہ رسالہ اور اخبار توجہ نہیں کر کتے ۔ یا تو وہ زمانہ تھا کہ ایک کرایہ کے مکان میں پندرہ سولہ لڑکے پڑھتے تھے ایک انٹرنس پاس ہیڈ ماسٹر تھا ۔ اور اب جماعت اس حد تک ترقی کرگئی ہے کہ سینکڑوں طلباء سکول میں تعلیم پاتے ہیں اور ڈیڑھ لاکھ روپیہ کے خرج سے بور ڈنگ اور مدرسہ تیار کرنا پڑا ہے۔ اور بور ڈنگ ابھی پورانہ ہو چکا تھا کہ نگ معلوم و سے نگا ایک انٹرنس پاس کردہ ہیڈ ماسٹری جگہ مولوی صدر الدین صاحب بی اے بی ٹی جیسا مولوں کو راد ہیں غرض کہ جماعت کے ساتھ اس کی ضروریات بھی پوھتی چکی اور بردھ رہی ہیں اور ان کاپورا کرنا ہمارا فرض ہے۔

ان بڑھنے والی ضروریات میں سے ایک نے اخبار کی ضروریات ایک نے اخبار کی ضرورت ہے ۔ اور پھر ایک نے اخبار کی ضرورت ہے ۔ اور پھر اکثر لوگ زمینداروں کے طبقہ میں سے تھے۔ لیکن اب علاوہ اس مخلص جماعت کی ترقی کے ہزاروں مخلص تعلیم یافتہ پیدا ہو گئے ہیں جن کے علوم کو وسعت دینے کے لئے اخبار کی اُشُدّ ضرورت ہے۔ پریس کی موجودہ آسانیوں نے ساری دنیا کی خروں سے آگاہی کو ایک سل الحصول امر بنا دیا ہے اس لئے علم دوست طبقہ اس فائدہ سے محروم رہنا پند نہیں کر آ۔ علاوہ ازیں اللہ

تعالیٰ کے قائم کردہ سلسلوں کے افراد کو ہرمعاملہ میں دو سروں سے بڑھ کرقدم مار ناچاہئے اور سب مفیدعلوم میں ان کانمبردو سروں بر فائق ہونا ضروری ہے۔

ایک نے اخبار کی ہہ ہے کہ بہت ہے احمد کی ہیں کہ جو احمد کی تو ہو گئے ہیں دو سمری ضرورت لیکن ان کو بھی معلوم نہیں کہ احمد کی ہو کر ہم پر کیاذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اور کس طرح ہمیں دو سروں کی نبیت رسومات و بدعات اور مقاماتِ اسراف سے بچنا

یں ۔ چاہئے۔اس ضرورت کو پوراکرنے کے لئے بھی ایک سخت کوشش کی ضرورت ہے۔ میں بیتر قبال قبد میں لٹرا میزاملان کی کار

یہ ہے کہ ترقی کرنے والی قوم کے لئے اپنے اسلان کے نیک کاموں' بلند اسری ضرورت اردوں' وسیع الحوسلگیوں' صبرواستقلال کے کارناموں سے واقف ہونااور اپنے کام کو پورا کرنے کے لئے ہر نتم کی مشقت اٹھانے کے لئے تیار ہونا ضروری ہو تاہے۔اس لئے احمد می جماعت کو تاریخ اسلام سے وا تفیت بھی ضروری ہے خصوصاً رسول کریم (فداہ الی و ای اور صحابہ می تاریخ سے۔

اس وقت ہے کہ ہندوستان نہیں بلکہ دنیا کی اکثر قوموں میں اس وقت ہے ہے ہندوستان نہیں بلکہ دنیا کی اکثر قوموں میں اس وقت ہے ہینی پھیلی ہوئی ہے اور ایک دو سرے کے خلاف بغض وعناد کاوریا جوش مار رہا ہے۔ اور اس سلسلہ میں ہندوستان میں بھی ایک گروہ ایسا پیدا ہو گیا ہے کہ جو گور نہنٹ انگلشیہ کے خلاف عجیب عجیب رنگ سے بد نمنیاں پھیلا رہا ہے اور وفاداری کے پردہ میں اس حکومت کو کمزور کرنے کی فکر میں ہے۔ اور چو نکہ ہماراکوئی ایساا خبار نہیں کہ جو سیاست کے نظرہ اہم سائل پر اس نقطۂ خیال سے روشنی ڈالے کہ جو حضرت صاحب نے قائم کیا ہے اس لئے خطرہ ہے کہ ہم میں سے بعض احباب اس رومیں نہ بہہ جا کیں اس لئے ضروری ہے کہ بڑے زور سے اس معالمہ پر حضرت صاحب کی تحریروں سے روشنی ڈائی جائے اور احمدیوں میں اس سیاست کورائے کیا جائے جے حضرت صاحب نے بیش کیا۔ اور ان اصوار لکو شہرت دی جائے جن پر حضرت صاحب احمدی جائے جے حضرت صاحب خشرت صاحب نے بیش کیا۔ اور ان اصوار لکو شہرت دی جائے جن پر حضرت صاحب احمدی جائے جے حضرت صاحب نے بیش کیا۔ اور ان اصوار لکو شہرت دی جائے جن پر حضرت صاحب احمدی جائے جے حضرت صاحب نے بیش کیا۔ اور ان اصوار لکو شہرت دی جائے جن پر حضرت صاحب احمدی جائے جائے ہی خوان بی بار باریا و جائے ہی تھے۔ اور احمدی جائے تھے۔ اور ان معیار وفاداری پر قائم رہیں۔

احری جماعت میں تعلیم کا پھیلانا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ پانچویں نہایت اُشکر ضرورت جس طرح ہندوستان میں اور قومیں تعلیم میں پیچیے رہی ہوئی ہیں۔ ای طرح احمدی بھی تعلیم میں ست ہیں حالا نکہ الله فرما آیہ میں گذری یَ مُعَلَمُوْنَ

وَ الَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ (الرمز: ١٠) اور رسول كريم الطلطيَّة فرماتے ہیں كَلِمَةُ الْجِكْمَةِ ضَالَّةُ الْمُوثُومِنِ الْحَدِيمَةِ ضَالَّةُ الْمُوثُومِنِ اَخَذَ هَا حَيْثُ وَجَدَهَا لِي احمدى جماعت كاانهم فرض تفاكه اس معالمه میں دو سروں سے بردھ كرقدم مارتی اور اس جماعت كاكوئی فردنه رہتاجو تعلیم یافته نه ہو۔اورنه صرف خود تعلیم عاصل كرتے بلكه دو سروں كوبھی اس كی ترغیب دیتے۔

یہ ہے کہ احمدی جماعت اب ہندوستان کے ہر گوشہ میں پھیل گئی ہے لیکن چھٹی ضرورت آپس میں ایک دوسرے سے وا تفیت پیدا کرنااور میل ملاپ کو ترقی دینا بہت ضروری ہے اور اس کے علاوہ بیہ کوشش بھی ضروری ہے کہ وہ آپس کے جھگڑے آپس میں ہی فیصلہ کیا کرس۔

احمدی جماعت کو دنیا کی ترقی سے آگاہ کرنا ہے تاکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتویں ضرورت فضل سے محروم نہ رہیں۔اور دین دنیا میں ترقی حاصل کریں۔اور اس کے لئے ضروری ہے کہ تجارت حرفت وصنعت اور ایجادات جدیدہ سے انہیں آگاہ کرنے کا کوئی ذریعہ نکالاجائے۔

تبلیغ کے لئے کوشش کرنااور جن ممالک میں تبلیغ نہیں ہوئی ان کی طرف آ مھویں ضرورت توجہ دینااور دشمنان اسلام کی تبلیغی کوششوں سے مسلمانوں کو آگاہ کرنا۔
ان ضروریات کو پورا کرنے کاسامان کہ ایک اخبار قادیان سے نکالا جائے۔ جو ان ضروریات کو پورا کرنے علاوہ دیگر ضروری امور میں احمدی جماعت کی خدمت بجالائے اور اللہ

تعالی سے دعاہے کہ وہ ہماری اس خواہش کو پور اکرے اور اس اخبار کو مفید ہنائے۔

ایک سوال جو ہر نئے کام کے اجراء پرلوگوں کے دل میں پیدا فوم پر بوجھ نہیں پڑنا چاہئے۔

ہواکر تاہے یہ کہ کیا اس نے اخبار کا بوجھ قوم پر نہیں کہ قوم پر مزید بوجھ پڑے گا۔ اور کیا آگے ہی بڑھتی ہوئی ضروریات کو مد نظر رکھ کریہ ضروری نہیں کہ قوم پر مزید بوجھ نہ ڈالا جائے؟ لیکن اس کے جو اب میں مجھے صرف اتنا کہنے کی ضرورت ہے کہ تمہارے کام خدانے کرنے ہیں اور جب خدانے اس سلسلہ کو قائم کیا ہے تو اس کی ضرورتوں کو پوراکرنے کے لئے وہ سمان بھی ضرور مہیا کرے گا۔ جس مولی نے بچے کی پیدائش سے پہلے ماں کی چھاتیوں میں دودھ اتارا ہے۔ اور انسان کی پیدائش سے پہلے ماں کی چھاتیوں میں دودھ اتارا ہے۔ اور انسان کی پیدائش سے پہلے ماں کی چھاتیوں میں کیا وہ

ہاری ضرور توں کے بورا کرنے کے لئے کوئی تدبیر نہ کرے گا؟ جرأت اور ہمت اور استقلال ہے۔ کام لیتے ہوئے اس کے حضور میں گر جاؤ تو وہ تمہاری ہرمشکل کو آسان کردے گا۔اور ہر طرف ہے آسان کے دروازے تم پر کھل جائیں گے۔ کیابہ سچ نہیں کہ وہ ہراحدی کی مدد کر تاہے اور بت سے ہیں کہ جو زمین سے اٹھاکر آسان پر بٹھاد ہے گئے ہیں اور سینکڑوں ہیں کہ جنہیں گڑھوں سے نکال کربلند پیاڑوں کی چوٹیوں پر جگہ دی گئی ہے۔ پھر کیادہ خدا تمہاری ان ضروریات کو پورا كرنے كے لئے كچھ سامان نه كرے گا- مجھے خوب ياد ہے كه جب تعليم الاسلام ہائي سكول كے لئے بور ڈنگ کی تجویز ہوئی اور بچاں ہزار کی ضرورت بتائی گئی تو ہزاروں تھے جو کہتے تھے کہ اس کمزور جماعت سے بیہ کب ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا پھر صرف بو رڈنگ ہی نہیں بلکہ سکول بھی تار نہ ہو گیا۔ اور کیانتمبر کے اخراجات کے ہوتے ہوئے تمہاری ہی جیبوں سے دو سرے بیسیوں کاموں کے لئے ﴾ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں روپے نہیں نکلے۔ یہ سب کچھ کیو نکر ہؤا خداکے تھم ہے اور اس لئے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے اور جب تم دین کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو وہ تمہارے لئے آمدن کے اور کئی دروازے کھول دیتا ہے۔ پس جس نے بیر شک کیا کہ بیر جماعت اپنے بوجھ کیو نکراٹھائے گی اس نے اس بات کو جھٹلادیا کہ بیہ جماعت اللہ کے فضل سے آخرِ مُنَ مِنتُمُ کی مصداق ہے اور اس نے اس کی ناقدری کی۔ ابھی ایک اخبار کیا ہیسیوں کام تم نے کرنے ہیں اور تہیں کرنے پڑیں گے اور وہ ضرور ہو کر رہیں گے کیونکہ خداکے منشا پورے ہو کر رہتے ہیں۔ لیکن بیہ سب ترقی اس طرح غیر معلوم طور سے ہوگی جس طرح ایک بیج سے جنگل بن جا تاہے اور عقل اس کو نہیں سمجھ سکتی۔

میں مخضرا اس اخبار کے کیااغراض ہوںگے عگہ ضروری سجھتا ہوں۔

ا۔ نہ جب اسلام کی خوبیوں کو مخالفین کے سامنے پیش کرنا۔ قرآن شریف کے کمالات سے آگاہ کرنا۔

۲- حضرت صاحبً کی تعلیم اور آپً کی جماعت کی خصوصیات کولوگوں پر ظاہر کرنا۔
 ۳- جماعت کو نہ جب اسلام سے واقف کرنا اور ہرفتم کی بدعات اور رسومات کی ظلمتوں سے نکالنے کی کوشش کرنا اور اخلاق کی درستی کی طرف توجہ دلانا۔

سم۔ تاریخ اسلام سے ان مفید حصوں کو شائع کرنا جن سے ہمت۔ استقلال۔ قربانی۔ جرأت۔ایٹار۔ایمان۔وفاداری وغیرہ خصال سنہ میں ترقی کی تحریک ہو۔ ۵۔ تعلیم کی ترغیب دینااوراس کے لئے مفید تجاویز پیش کرنا

۲۔ تبلیغ اسلام کی ترغیب دینا اس کے لئے ذرائع کی تلاش کرنا اور مخالفین کی تبلیغی کوششوں سے آگاہ کرنا۔

2۔ سیاست میں جماعت کو ان اصولوں پر چلنے کی تعلیم دینا کہ جن پر حضرت صاحب قوم کو چلانا چاہتے تھے اور حضرت خلیفۃ المسیح چلانا چاہتے ہیں۔اور گور نمنٹ کی وفادری کی تعلیم دینا۔ ۸۔ ضروری مفید اخبار کی واقفیت بہم پہنچانا جن سے عموماً خبروں کے لئے اور کسی اخبار کی احتیاج نہ رہے خصوصاً عالم اسلام کی خبروں سے آگاہ کرنا۔

9۔ احمہ می جماعت میں آپس میں میل ملاپ اور وا تفیت کے بڑھانے اور مرکزی حیثیت میں ملانے کی کوشش کرنا۔

ا- صنعت و حرفت تجارت وغیرہ کے متعلق اور ایجادات جدیدہ کے متعلق بقد رامکان واتفیت بہم پہنیانا۔

## اس پر حضرت خلیفة المسیح کی رائے

میں نے اس امر کے متعلق حضرت خلیفۃ المسیح سے مشورہ لیاتو آپ نے جو پچھ اس پر تحریر فرمایا ہے وہ جماعت کی آگاہی کیلئے نقل کیاجا آہے

" ہفتہ وارپلک اخبار کا ہونا بہت ہی ضروری ہے جس قدر اخبار میں دلچیں بوھے گی خریدار خود بخود پیدا ہوں گے ہاں تائید اللی حسن نیت اخلاص اور ثواب کی ضرورت ہے زمیندار ' ہندوستان' پییہ اخبار میں اور کیا اعجاز ہے؟ وہاں تو صرف دلچیں ہے اور یہاں دعا' نصرت اللیہ کی امید بلکہ یقین - تُؤکَّلاً عَلَیٰ اللہ کام شروع کردیں"

نورالدين (دستخط)

اس تحریر کوپڑھ کر کوئی شک کی گنجائش نہیں رہتی کہ ایک ایسے اخبار کی ضرورت ہے اس کئے بموجب ارشاد حضرت خلیفۃ المسیح تَوَکُلاً عَلَی اللّٰہ اس اخبار کو شائع کرنے کا اعلان کیا جا تاہے ہمارا کام کو شش ہے برکت اور اتمام خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہے لیکن چو نکہ یہ سلسلہ خدا کی طرف سے ہے اس لئے اس کی مدد کالیتین ہے بے شک ہماری جماعت غریب ہے لیکن ہمار اخدا غریب نہیں ہے

اور اس نے ہمیں غریب دل نہیں دیئے پس میں امید رکھتا ہوں کہ جماعت اس طرف یوری توجہ کرے گی اور اپنی بے نظیرہمت اور استقلال ہے کام لے کرجو وہ اب تک ہرایک کام میں دکھاتی رہی ہے اس کام کو بھی یو را کرنے کی کو شش کرے گی اور میں دعاکر تاہوں کہ اللہ تعالیٰ نہ کورہ بالا تحریر کو صرف ارادوں اور خواہشوں تک ہی نہ رہنے دے اور سلسلہ کی ضروریات کے پوراکرنے میں ہمارا ہاتھ بٹائے۔ کام کرنے والے آدمی کم ہیں اس لئے بے شک شروع میں دقت پیش آئے كَ لَيْنِ الله تَعَالَى كاوعده ہے أَلَّذِينَ جَاهَدُ وَا فِيْنَا لَنَهْدِ يَنَّهُمْ سُبُلَنَا (السَّبوت: ٤٠) خد اتعالى ہمیں جہاد فی اللہ کی توفیق دے اور لوگوں کے دلوں میں الهام کرے کہ وہ اس کام میں مرودیں۔ یہ اخبار انشاء اللہ گورنمنٹ کی شرائط کو یور اکرنے کے اخبار کے متعلق ضروری اطلاع بعد اللہ تعالیٰ کومنظور ہؤاتو ماہ جون کی کسی تاریخ کوشائع ہو گابارہ صغحہ کا خبار ہو گا۔ اور سردست ابتدائی اخراجات کوید نظرر ک*ھ کر*اس کی قیمت چار رویے رکھی گئی ہے۔اللہ تعالیٰ چاہے تو اس میں کمی کرنے کاموقعہ بھی اگلے سال مل سکتاہے جو نکہ اخبار کے شروع کرنے سے پہلے اس بات کااطمینان بہت ضروری ہے کہ کچھ خریدار مہیا ہو جا کیں اس لئے میں امید کر ناہوں کہ جن دوستوں کی خدمت میں یہ اشتمار پہنچے وہ اس کی خریداری کے متعلق اطلاع دیں۔اخبار کاپہلا پرچہ ایسے سب دوستوں کے نام وی لی کیاجائے گااور امید ہے کہ احباب ا پنے دوستوں میں بھی اس کی خریداری کی کوشش کریں گے۔ فی الحال اس کاایڈیٹرمیں ہی ہوں گا یماں تک کہ اللہ تعالی کوئی مناسب آدمی بھیج دے۔ کل خط و کتابت متعلق اخبار و اطلاع خریداری قاضی محمہ ظہور الدین صاحب اسمل قادیان صلع گورداسپور کے نام ہونی چاہئے کُنْ تَنَالُوا الْبِرُّ حَتُّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴿ آلَ عُران : ٩٣) دَحِمَكُمُ اللَّهُ وَاخِرُ دَعُونَا آنِ الْحَمَدُ لِلَّهِ دَبِّ الْعُلُمِيْنَ ِ

## المثتر مرزامحموداحمه

## حسن اتفاق

سب انظام کمل ہو چکا تھاکہ لاہورے ایک دوست نے پیغام صلح کاپر اسپکٹس ار سال کیا پیغام صلح کازر تو پہلے من چکا تھا کیکن پہلے تو ایک دوست نے بتایا کہ ابھی اس کی تجویز معرض التواء میں

رکھی گئے ہے جب تک کہ خواجہ صاحب کے رسالہ کا انظام کمل نہ ہو جائے بعد میں معلوم ہو اُکہ وہ جاری تو ہو گالیکن بیہ نہ معلوم ہو اُکہ کب۔ لیکن پر اسپیٹس سے معلوم ہو اُکہ اس کا اعلان ہو چکا ہے گو کہ پہلے ایک سے زیادہ اخبار موجود ہیں لیکن ایک وقت میں دو اخبار کا نکالنامناسب نہ جان کر حضرت خلیفۃ المسیح کی خدمت میں معاملہ دوبارہ پیش کر دیا کہ وہ اخبار بھی شائع ہو رہا ہے اس لئے اگر مناسب ہو تو فی الحال اسے بندر کھاجائے لیکن حضرت خلیفۃ المسیح نے اس پر ذیل کی عبارت تحریر فرمائی

"مبارک ہے۔ کچھ پروانہ کریں وہ اور رنگ ہے بیراور۔ کیالا ہوراخبار بہت نہیں"

**نورالدين**(دسخط)

اس لئے '' فضل '' (جو نام کہ اس اخبار کاحضرت خلیفۃ المسیح نے رکھاہے) کاپر اسپکٹس بھی شائع کیاجا تاہے اللہ تعالی پیغام صلح اور فضل دو نوں کو جماعت کے لئے مفیداو ربابر کت بنائے۔ آمین ۔ یہ اشتہار مختلف جماعتوں کے سیرٹریوں کے نام بھیجا جائے گا۔ میں امید کر تا ہوں کہ وہ سمی ا لیے موقعہ پر جب کہ جماعت کے سب احباب جمع ہوں اسے بڑھ کر سنادیں باکہ جماعت کے سب احباب اس سے آگاہ ہو جا ئیں۔ اور پھردو سرے لوگوں میں اسے تقسیم کر دیں۔ اور چو نکہ کم اشاعت کی صورت میں اخبار کو بہت نقصان پنچاہے اس لئے جہاں تک ہو سکے اس کی خریداری کے بڑھانے میں کوشاں ہوں۔ میں دیکھتا ہوں کہ ہندو اخباروں اور عیسائی اخباروں کو مسلمان خریدتے میں پھرکیاوجہ ہے کہ ہارے اخبارات کو نہ خریدیں۔ لیکن میرے خیال میں اس امر کی طرف جماعت کے احباب کو پوری توجہ نہیں ہوئی اگر وہ اس طرف توجہ کریں تواللہ تعالی جاہے تو اس میں بہت کچھ کامیابی ہو سکتی ہے کوئی اخبار اس وقت اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکتا ہے کہ تم ہے تم تین ہزار خریدار اسے مل جا کیں ادر ایک ہزار خریدار میں تو اس کی چھپائی کے اخراجات مشکل ہے چل سکتے ہیں۔اعلیٰ مضامین کاحاصل کرنااور مفید معلومات کا پیش کرنااور بھی مشکل ہے اور اگر ہزار سے بھی تم ہوں تو خسارہ ہی خسارہ ہے ۔ پس جس دوست تک بیہ اشتہار پنیجے اگر پورے زور ہے اس کی خریداری کے بڑھانے میں کوشش کرے تو جماعت میں ہے ہی تین ہزار خریدار کامل جانا کچھ بڑی بات نہیں۔ کیا چار لا کھ کی جماعت میں سے چار ہزار خواندہ آ دمی جواخبار خرید سکے نہیں مل سکتا؟ ضرور مل سکتاہے لیکن اول تو کوشش نہیں کی گئی دوم ان کوششوں کے ساتھ دعاؤں کی ۔ د نہیں لی گئی۔ میں امید کر تاہوں کہ اس اخبار میں دلچپی <u>لینے</u> والے احباب دعا *کیں کرتے* اور اللہ

تعالیٰ سے مدومانگتے ہوئے اس کے لئے کوشش شروع کریں گے تو پھردیکھیں گے کہ خداتعالیٰ ان کی کس طرح مدد کر تاہے۔اللہ تعالیٰ ایسے تمام احباب پر اپنے فضل کی بارشیں نازل کرے آمین

(مرزامحموداحمه)

نوٹ۔ قیمت چار روپے (للعہ) پیشگی سالانہ ہو گی جو ہمیشہ پیشگی وصول کی جائے گ۔

("بدر" قاد مان جون ١٩١٣.)